## اسلام اور مسلمانوں کافائدہ کس امر میں ہے

از سید ناحضرت مرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة المسیحالثانی

## اَعُوْذُ بِاللّٰهِمِنَ الشَّيْطْنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنْ عَلَىٰ دَسُو لِهِ الْكَرِيْمِ

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ ۔ مُوَ الذَّا مِسُو

## اسلام اور مسلمانوں کافائدہ کس امر میں ہے

(تحرير فرموده مؤرخه ١٩٢٤ ولائي ١٩٢٤ عمقام قاديان)

میں متواتر اعلان کر چکاہوں کہ اس وقت مسلمانوں کی تفاظت صرف اس امر میں ہے کہ وہ ان امور میں کہ جو سب مسلمانوں میں مشترک ہیں ' متحد ہو کر کام کریں اور اپنی طاقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اس جد وجہد کے نتیجہ میں جو ہم نے پچھلے دنوں کی ہے خدا کے فضل سے مسلمانوں میں اس قدر بیداری پیدا ہو چکی ہے کہ اہل ہنود دل ہی دل میں گڑھ رہے ہیں اور ایسی تجاویز سوچ رہے ہیں جن کے ذریعہ سے مسلمانوں میں تفرقہ اور شقاق پیدا کر دیں۔ میں نے نے پہلے بھی مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے اور اب پھر توجہ دلاتا ہوں کہ ہمیں تمام ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہئے جو دشمنوں کو ہننے کا موقع دیں اور ہماری طاقت کو پراگندہ کر باتوں۔۔۔

تمام احباب جانتے ہیں کہ ہماری طرف ہے تمام مسلمان کہلانے والوں کے ایک مشترکہ جلسہ کرنے کی تحریک ایک ماہ ہے کی جاری ہے۔ اور خدا کے فضل ہے اس کام میں جو ہمارا ذاتی نہیں ہے بلکہ اسلام کا ہے' تمام بمی خواہان اسلام ہم سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ان جلسوں کے لئے شروع دن سے بائیس جولائی کی تاریخ اور نماز جعہ کے بعد کا وقت مقرر تھا۔ لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ خلافت کمیٹی کی طرف سے حال ہی میں ایک اعلان ہوا ہے کہ ان کی طرف سے جال ہی میں ایک اعلان ہوا ہے کہ ان کی طرف سے جا کیے جا کیں۔

(انقلاب مؤرخه ۱۷جولائی صفحه ۷ ب کالم ۴)

میرا خیال ہے کہ اس تاریخ کے مقرر کرتے وقت کار کنانِ خلافت کے ذہن میں یہ بات

نہ ہو گی کہ ایسے جلبے پہلے مقرر ہو چکے ہیں۔ ورنہ وہ اس زمانہ میں جب کہ مسلمانوں میں پور۔ اتحاد کی ضرورت ہے بائیس جولائی کو الگ جلے مقرر نہ کرتے مگراپ جب کہ ان کی طرف ہے اعلان ہو چکا ہے' میں مسلمانوں کے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے خواہش کرتا ہوں کہ چونکہ ہماری طرف سے ایک ماہ سے اعلان ہو رہاتھا اور تیاری مکمل ہو چکی ہے اور متواتر اخباروں اور پوسٹروں کے ذریعہ ہے تحریک ہوتی رہی ہے اور بعض اہم مقامات کی طرف واعظ بھی بھیجے جا چکے ہیں اور ہزاروں روپیہ کا خرچ برداشت کیا جا چکا ہے' اس لئے خلافت سمیٹی مر بانی فرماکر اینے جلسوں کو یا تو کسی دو سرے دن پر ملتوی کر دے یا کم سے کم وقت ہی بدلا دے۔مثلاً میہ کمہ جن جلسوں کاانتظام ہم نے کیاہے 'وہ جمعہ اور عصرکے درمیان ہو نگے تو وہ بعد از مغرب اینے جلبے مقرر کر دے۔ اگر اس قدر خرچ اور محنت سے اور نیز سب فرقوں کے سربر آوروہ لوگوں کے مشورہ کے ساتھ جلسوں کا انظام نہ ہو چکا ہوتا تو میں خود ہی جلسہ کی تاریخیں بدل دیتا۔ کیونکہ وقت اور دن کی نسبت اتحاد بہت زیادہ اہم شے ہے۔ لیکن ایک ماہ کی مسلسل تیاری کے بعد ہمارے لئے اس قدر مجبوریاں ہیں کہ ہمارے لئے دن اور وقت کا بدلنا بت مشکل ہے۔ خصوصا اس لئے کہ جو جلے بائیس کو ہماری تحریک پر مقرر ہوئے ہیں 'وہ صرف ہاری جماعت کی طرف سے نہیں ہیں بلکہ شیعہ 'سیٰ اہل حدیث 'حنی 'احمدی سب کی طرف ہے مشترکہ جلے ہیں۔

بائیس تاریخ کوئی ذہبی تاریخ نمیں کہ اس سے جلے دو مختلف تاریخ نمیں کہ اس سے جلے اس سے جلے اس سے جلے اس سے بول ا ادھراُدھرنہ کئے جا سکتے ہوں۔ اس لئے بجائے اس کے کہ طاقت کو منتشر کیا جائے اور وشنوں کو ہمی کاموقع دیا جائے 'کیوں نہ دو مختلف تاریخوں میں جلے ہوں اور طاقت کو پر اگندہ ہونے سے محفوظ رکھا جائے۔

اگر ایک ہی وقت میں مسلمانوں کی کچھ جماعت ایک طرف اور کچھ دو سری طرف جاتی ہوئی نظر آئی تو ہندولوگ کمیں گے کہ رسول کریم ملائلی کی حفاظت کے معاملہ میں بھی یہ لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور اس سے اسلام کی عزت کو جو صدمہ پنچے گا'اس کا اندازہ ہر اک اسکا میں میں اور جرأت اس سے اک اسلام کا درد رکھنے والا انسان خود ہی لگا سکتا ہے۔ ہندؤوں کو جو دلیری اور جرأت اس سے حاصل ہوگی'اس کا خیال کرکے میراول کانپ جاتا ہے اور میری روح لرز جاتی ہے۔

اس آفت و معیت کے زمانہ میں کہ اسے کربلاکا زمانہ کما جائے اسلام کیلئے کربلاکا زمانہ کما جائے اسلام کیلئے کربلاکا زمانہ تو مبالغہ نہ ہوگا کیونکہ کفر و صلالت کے نشکر محمد رسول اللہ مالی کی اسلام کی وی حضرت امام حمین دَ جنی اللّه عَنْهُ کو بزید کی فوجوں نے گھیرا ہوا تھا۔ آو! آج اسلام کی وی حالت ہے جو ذیل کے شعریں بیان ہوئی ہے کہ

ہر طرف کفر است جوشاں ہمچو افواج بزید دین حق بار و بے کس ہمچو زین العابدین

پس میں امید کرتا ہوں کہ مرکزی خلافت کمیٹی اپ فیصلہ میں استراک عمل کی دعوت مندرجہ بالا تبدیلی کرے دشمنان اسلام کے دلوں پر ایک کاری حربہ چلائے گی اور ان کی تازہ امیدوں کو خاک میں طادے گی اور مقامی انجمن ہائے خلافت بھی اپ جلسوں کو کسی اور وقت اور دن پر ملتوی کردیں گی اور ان جلسوں کو جو تمام اسلامی فرقوں اور سو سانیٹیوں کی طرف سے مشترک طور پر ہونے والے ہیں 'ان میں اپ مقرر وقت پر منعقد ہونے میں مزاحم نہ ہوں گی بلکہ مددگار اور شریک بنیں گی۔

پھران احباب کو جو سول نافرمانی کے تباہی خیز نقصانات مشکلات کا حل سیمتے ہیں۔ مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ خیال در حقیقت گاند ھی جی کا پھیلایا ہوا ہے اور اس کے عیب و ثواب پر پوری طرح غور نہیں کیا گیا۔ میرے نزدیک آگر غور کیا جائے تو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے موجودہ حالات میں سول نافرمانی سے زیادہ خطرناک اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور یقینا اس کے متجہ میں مسلمانوں کی تمدنی اور اقتصادی حالت پہلے سے بھی خراب ہو جائے گی۔ اور عدم تعاون کے دنوں میں ہندؤوں نے مسلمانوں کو جو نقصان پنچایا تھا اور جس کے اثر کو وہ کئی سالوں میں جاکر یہ مشکل دور کر سکے جن اس سے بھی زیادہ اب نقصان پنچ جائے گا۔

اے بھائیو! ہمیں سوچنا چاہئے کہ اس وقت اس وقت ہمارا مقابلہ ہندو کوں سے ہے ہمارا مقصد کیا ہے اور پھر اس کے مطابق ہمیں علاج کرنا چاہئے کیونکہ داناوہی ہو تاہے جو تشخیص کے بعد مرض کاعلاج شروع کرتا ہے۔ اب میں یوچھتا ہوں کہ کیا یہ پچ نہیں ہے کہ ہمارااس وقت مقصدیہ ہے کہ رسول کریم ماناتیہا

کی جو ہتک کی جاتی ہے' اس کاسترباب کریں اور آپ کی عزت کی حفاظت کامقد س فرض جو ہم یر عائد ہے اس کو بجالا ئیں۔ اگر میرا بیہ خیال درست ہے تو کیا پھر پہلی بات کی طرح یہ بھی بچ نہیں ہے کہ یہ ہتک ہندؤوں کی طرف سے کی جارہی ہے نہ کہ گور نمنٹ کی طرف ہے۔ پس ہمارا مقابلہ ہندؤوں ہے ہے نہ کہ گورنمنٹ ہے۔ گورنمنٹ تو اس وقت حتی الوسع ہماری مدو یر کھڑی ہے اور ہمیں ان اخلاقی ذمہ داریوں کے ماتحت جو اسلام نے ہم پر عائد کی ہیں'ان کا شکر یہ ادا کرنا چاہتے نہ کہ ان کی مخالفت کرنی چاہتے۔ اس میں کوئی شک نسیں کہ ہا نیکورٹ کے ا یک جج کے فیصلہ کے متیجہ میں ہندؤ وں کو اور بھی دلیری ہو گئی ہے اور انہوں نے پہلے سے بھی سخت حملے اسلام پر شروع کر دیئے ہیں۔ لیکن پھر کیا یہ بھی درست نہیں کہ گور نمنٹ اس فیصلہ کو بدلوانے کی بوری کوشش کر رہی ہے۔ اور غیر معمولی ذرائع سے جلد سے جلد اس مفیدہ یردازی کا ازالہ کرنے یر تلی ہوئی ہے اور ہزایکسلینسی ( HIS EXCELLENCY ) گورنر پنجاب نے مسلمانوں کے وفد کے جواب میں نمایت ٹر زور الفاظ میں مسلمانوں سے ہمدر دی کا اظہار اور ان گندے مصنفوں کے خلاف نارانسکی کا اظہار اور ہائی کورٹ کے فیصلہ پر تعجب کا اظهار کیا ہے۔ جب حالات بیر ہیں تو پھر کیا اخلاق 'کیا عقل اور کیا فوائد اسلام ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم سول نافرمانی کو جو ہندؤوں کے خلاف نہیں بلکہ گور نمنٹ کے خلاف ہے ' اختیار کریں اور کیااس ذریعہ سے ہندو رسول کریم ماٹیتین کو گالیاں دینے سے باز آ جا نس گے۔ مگر علاوہ اس کے کہ سول نا فرمانی اسلام اور مسلمانوں کے فوائد کے خلاف ہے سول نافرمانی اس موقع پر اخلاق کے خلاف ہے' وہ اسلام اور مسلمانوں کے فوائد کے بھی خلاف ہے۔

سول نافرمانی تبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ لاکھوں آدی اس کے لئے تیار نہ ہوں۔ سول نافرمانی دو غرضوں کیلئے ہو سکتی ہے۔ سول نافرمانی دو غرضوں کیلئے ہو سکتی ہے۔

۱۔ جب کہ ہم کوئی کام کرنا چاہیں جے گور نمنٹ منع کرتی ہو۔

٢- جب كه جم گور نمنث كوكسى كام كے كرنے سے روكيس يا اس سے كوئى كام كروانا

جا ہیں۔

صورت اول میں اس قدر کافی ہو تا ہے کہ بہت سے آدمی اس کام کو کرنے لگیں کہ جس سے گورنمنٹ رو کتی ہو۔ اگر گورنمنٹ ان کو روکے تو وہ نہ رکیس حتیٰ کہ گورنمنٹ مجبور ہو جائے کہ انہیں گرفتار کرے۔ چو نکہ گور نمنٹ لاکھوں آدمیوں کو قید میں ذال نہیں علی اس لئے جو امور معمولی ہوتے ہیں اور گور نمنٹ کے قیام کاان ہے، تعلق نہیں ہو تا وہ ان میں لوگوں کے مطابہ کو پورا کر کے اپنے تھم کو واپس لے لیتی ہے۔ اس صورت میں کامیابی کیلئے اس قدر تعداد آدمیوں کی چاہئے کہ جن کو گور نمنٹ جیل خانوں میں رکھ ہی نہ سکے۔ جب گور نمنٹ کی طاقت سے قیدی بڑھ جاتے ہیں تو اسے دیتا پڑتا ہے۔ گریہ صورت تبھی کامیاب ہو سکتی ہے کہ جب کسی ایسے کام کے کرنے کا ہم ارادہ کریں جس کی گور نمنٹ اجازت نہیں دیتی۔

دوسری صورت سے ہوتی ہے، کہ گور نمنٹ سے لوگ کوئی مطابہ پورا کرانا چاہیں یا

اور سرے لوگوں کو کسی کام سے رو کنا چاہیں۔ اس صورت میں پونکہ ان کا کام کچھ ہوتا ہی

انہیں 'انہیں سول نافرمانی کے لئے کوئی اور چیز تلاش کرنی پڑتی ہے۔ مظاوہ کہ دیتے ہیں کہ

جب تک گور نمنٹ ہمارا مطالبہ پورا نہیں کرے گی' ہم اسے لگان نہیں، دیں گے یا نیکس نہیں

ایس گے۔ اس صورت میں بھی قریا ساری کی ساری قوم کی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ

جن کی جا کدادیں گور نمنٹ اپنے حق کے لئے قرق کرائے 'اگر ان کی جا کدادوں کو دو سرے

اوگ خرید نے پرتیار ہوجا نمیں توگر ر نمنٹ کاکیا نقصان ہوگا'انمی لوگوں کا اپنا نقصان ہوگا۔

اوگ خرید نے پرتیار ہوجا کی توگر ر نمنٹ کاکیا نقصان ہوگا'انمی لوگوں کا اپنا نقصان ہوگا۔

وگ خرید نے پر تیار ہو جائیں توگر رنمنٹ کاکیا نقصان ہوگا اسمی لوکوں کا اپنا نقصان ہوگا۔

غرض کوئی صورت بھی ہو ' بیول نافرانی بغیر سارے ملک کے اتفاق کے یا کم ہے کم ایک

پرے حصہ کے اتفاق کے بھی کا بیاب نہیں ہو سمق ہی پچھلے چند سالوں میں جر منی کے لوگوں نے

فرانسیدوں کے خلاف اس علاقہ میں جو فرانس والوں نے لے لیا تھا ' بیول نافرانی کی تھی۔ گر

وہ باوجود ایک قوم اور برے تعلیم یافتہ ہونے کے کامیاب نہ ہو سکے۔ اور آخر مجبور اسمیں اپنا

رویہ بدلنا پڑا۔ گر جو سامان جر منوں کو حاصل تھے ' وہ مسلمانوں کو حاصل نہیں۔ اور پر جب اور پھر سب

ملک میں صرف وہی آباد نہیں ہیں بلکہ اس ملک میں ایک بڑی تعداد سکھوں اور ہندؤوں کی بھی

ہے۔ پس بول نافرانی ہے ، گور نمنٹ کے کام نہیں و کیں گے۔ بلکہ صرف سے ہوگا کہ جو

تھوڑی بہت تجارت اور زمیندارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے وہ بھی ہندؤوں کے ہاتھ میں چلا

جائے گا اور بہی اس وقت ہندؤوں کی خواہش ہے۔ ہم بول نافرانی کی صورت میں رسول کریم

مائی ہے کی عزت کی حفاظت نہیں کریں گے بلکہ اپنی طاقت کو کمزور کر کے اور اپنے و شمن بروھا

کر نوگوں کو آپ کی ہنک کا اور موقع ویں گے۔

سول نافرمانی کیلئے لاکھوں آدمی کماں سے آئیں گے بیول نافرمانی بغیر لاکھوں ا آدمیوں کی مدد کے نمیں ہو سکتی۔ پس اب ہمیں سے سوچنا چاہیئے کہ لاکھوں آدمی سول نافرانی کرنے والے کماں ہے آئیں گے۔ کیا اپنے نوجوانوں کو جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں' ہم اس ﴾ کام کیلئے پیش کریں گے یا اپنے تاجروں کو یا اپنے زمینداروں کو یا اپنے پیشہ وروں کو۔ ان میں ہے کمی ایک کو اس کام کے لئے پیش کرو بتیجہ اسلام اور مسلمانوں کیلئے نمایت خطرناک پیدا ہو گا۔ طالب علم اگر اس کام کے لئے آگے بوجے تو مسلمان جو تعلیم میں آگے ہی پیچھے ہیں اور بھی پیھیے رہ تنائیں کے اور ہاری ایک نسل بالکل بے کار ہو جائے گی۔ اگر تاجروں یا پیشہ وروں کو جیل خانہ بھجوایا گیا تو ہندؤ دل﴾ 'من ہے اور بھی فائدہ پینچے گااور مسلمان اور بھی زیادہ سختی سے اقتصادی طور پر ان کے غلام بن جائیں گے۔ اور دس مسلمان جو روٹی کھاتے ہں 'وہ بھی اپنے کام سے جائیں گے۔ اگر زمیندار قید خانوں میں بھیجے گئے ' تب بھی ہندؤوں کو تظیم الثان فائدہ ہنیجے گا۔ غرض بغیرلا کھوں آدمیوں کو یبول نا فرمانی پر لگانے سے کام نہیں چل سکتا اور اس قدر تعداد میں مسلمان اگر سول نافرمانی کے لئے تیار بھی ہو جائیں تو یقینا مسلمانوں کی طاقت پنجاب میں بالکل ٹوٹ جائے گی اور ہم جو پیہ کو شش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہندؤوں کی غلامی سے آزاد ہوں تا کہ ہماری آواز میں اثر پیدا ہو اور بھی زیادہ بست حالت کو پہنچ جائیں گے اور کہیں ہارا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔

بے شک آگر صرف شغل کرنا مارا مقصد ہوتو چند ہزار آدی اس کام پر لگ کرشور پیدا کر سے ہیں۔ لیکن آگر مرف شغل کرنا مارا مقصد اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کو طاقتور بنانا ہے تو یہ غرض حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ سب ملک میں مسلمان ہی نہ بہتے ہوں اور جب تک سب کے سب یول نافرمانی پر آمادہ نہ ہو جا کیں۔ اور چو نکہ صورت حالات اس کے برخلاف ہے 'اس کے برخلاف ہے کا میالی کی امید رکھنا بالکل درست نہیں۔

جیل میں جانے والوں کے بال بچے کیا کریں گے نیں کر بھتے کہ جو لوگ جیل خانوں میں جائے والوں کے بال بچے کیا کریں گے نیس کر بھتے کہ جو لوگ جیل خانوں میں جائیں گے 'ان کے رشتہ داروں کا گذارہ کس طرح ہوگا۔ مسلمانوں کے پاس حکومت نمیں کہ وہ جریہ ٹیکس سے سب کے گذارہ کی صورت پیدا کرلیں گے۔ جو لوگ قید

ہوں گے ان کے رشتہ داریقینا قرض پر گذارہ کریں گے اور وہ قرض ہندو بنئے کے پاس سے انہیں ملے گاجس کی وجہ سے وہی لوگ جو اسلام کی مدد کیلئے نکلیں گے در حقیقت اسلام کو اور زیادہ کمزور کردیئے کے موجب ہو جائیں گے۔

امر بھی نہیں بھلایا جا سکتا کہ عدم تعاون کے بعد سِول نافرمانی ہونی جاہئے سول نافرمانی ہیشہ عدم تعاون کے بعد ہو تی ہے۔ تعاون اور سِول نافرمانی تبھی انکھیے نہیں ہو سکتے۔ میں مسٹر گاند ھی ہے بہت اختلاف ر کھتا ہوں لیکن ان کی بیہ بات بالکل درست تھی کہ انہوں نے پہلے عدم تعاون جاری کیااور اس کا دو سرا قدم سول نافرمانی رکھا۔ ہر ہخص میہ سمجھ سکتا ہے کہ مدد نہ کرنے اور نافرمانی کرنے میں فرق ہے۔ مدد نہ کرنااونی ورجہ کاانقطاع ہے اور نافرمانی اعلیٰ درجہ کاانقطاع ہے۔ اور بیہ ممکن نہیں کہ ہم ادنیٰ انقطاع کئے بغیراعلیٰ انقطاع کر دیں۔ جو لوگ بیول نافرمانی کریں گے جب ان کو گور نمنٹ سزا دینے لگے گی تو کیا بچاس ساٹھ ہزار مسلمان جو سرکاری ملازمت میں ہے وہ سر کاری تھم کے ماتحت بیول نافرمانی کرنے والوں کا مقابلہ کرے گایا نہیں۔ اگر وہ مقابلہ نہیں کرے گاتو سب کو ملازمت جھوڑی پڑے گی اور عدم تعاون شدید صورت میں شروع ہو جائے گا اور میدان بالکل ہندؤوں کیلئے خالی رہ جائے گا اور اگر ملازم طبقہ سِول نافرمانی کرنے والوں کا مقابلہ کرے گاتو کیا یہ جنگ گھر میں ہی نہ شروع ہو جائے گی۔ پولیس فوج اور عدالتوں کے ملازم اگر خود مسلمانوں پر دست درازی کریں گے تو کیا آپس میں ایک دو سرے سے تنافرپیدا ہو گایا نہیں۔ اور کیاان چالیس پچاس ہزار ملازموں کے رشتہ دار جو چالیس پچاس لاکھ ﷺ کم نہ ہوں گے' دو سرے لوگوں ہے جو ان کو ٹرابھلا کہیں گے بر سریکار ہوں گے یا نہیں۔اور کیااس کے · نتیجہ میں ہر گاؤں اور ہر شہر میں مسلمانوں میں ایک خطرناک جنگ شروع ہو جائے گی کہ نہیں؟ غرض بیول نا فرمانی تہمی کامیاب نہیں ہو شکتی جب تک پہلے عدم تعاون نہ جاری کیا جائے۔ سول نافرمانی جاری کرنے سے پہلے سب مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ فوج سے پولیس اور ایگزیکٹو اور جوڈیشل غرض ہرفتم کی ملازمتوں سے علیحدہ ہو جائیں تاکہ مسلمانوں کو مسلمانوں ہے لڑنا نہ بڑے۔ اور سب ملک کے مسلمان آپس میں دست و گریبان نہ ہو جا کیں۔ لیکن کیا الت اس بات كي اجازت دية بن؟ أكر ايها بوا تو مسلمانون كا اس مين فائده نه بوگا، بان ہندؤوں کا فائدہ ہو گا۔ ایک مسلمان کی جگہ دیں ہندو اور سکھ بھرتی ہونے کے لئے تار ہوں

گے اور مسلمانوں کی ریڑھ کی بڈی ٹوٹ جائے گی۔

خلاصہ یہ کہ یول نافرمانی کیلئے تیار ہونیوالوں کو کیا کرناچاہے۔

ادی اس کے لئے تیار ہونیوالوں کو کیا کرناچاہے۔

ادی اس کے لئے تیار ہوں اور جب کہ پہلے عدم تعاون کا فیصلہ کرلیا جائے 'ورنہ سوائے شور کرنے کے چھ فائدہ نہ ہوگا۔ پس جو لوگ بول نافرمانی کیلئے تیار ہوں ' میں انہیں مشورہ دوں گا کہ وہ ذرا زیادہ ہمت دکھائیں اور جو وقت ان کے پاس فارغ ہو ' اسے تبلغ اسلام پر خری کریں۔ اگر دو چار ہزار آدی تبلغ کے لئے نکل کھڑا ہو اور ادنی اقوام کے گھروں پر جاکر شفقت کریں۔ اگر دو چار ہزار آدی تبلغ کے لئے نکل کھڑا ہو اور ادنی اقوام کے گھروں پر جاکر شفقت اور ہمدردی سے ان کو اسلام کی دعوت دے تو اسلام کو کس قدر فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ لوگ مودی قرض لینے سے منع کریں تو اسلام کو کس قدر تقدیت پہنچ سختی ہے۔ اگر وہ اپنے فارغ وقت کو اپنے جابل بھائیوں کو دین کی باتیں سمجھانے اور قومی ضروریات سے واقف کرانے پر نگائیں تو تومیت کو کس قدر نفع حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اگر وہ فارغ ہیں تو ہزاروں گاؤں جن میں سب سودا ہندو بننے سے لیا جاتا ہے ' وہاں جاکر وہ ایک دکان کھول لیں اور اس طرح مسلمانوں کو ہندو دکاندار کے ذات آ میز سلوک سے محفوظ کریں تو قومی احساس میں کس قدر ترقی ہو سکتی ہے۔

کام کرنے کاوقت ہے نہ جبل خانہ جانے کا جیل خانہ میں جانے کا وقت نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اس وقت بیداری پیدا کر دی ہے 'اس بیداری سے فائدہ حاصل کرو۔ یہ دن روز نصیب نہیں ہوتے 'پس ان کی ناقدری نہ کرو۔ خدا تعالیٰ کا شکریہ اواکرو کہ اس نے دشمن کے ہاتھوں آپ لوگوں کو بیدار کر دیا۔ اب جلد سے جلد اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی بہودی کے کاموں میں لگ جاؤ۔ اِس وقت ہرایک جو مسلمان کملا تا ہے 'اس کے میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے۔ جیل خانہ میں لوگوں کو بھرنے کا موقع نہیں بلکہ ان کو ان میں سے نکالے کا موقع ہے۔ وشمن آپ لوگوں کی کوششوں کو دکھے کر گھرا رہا ہے۔ وہ محسوس کر رہا ہے کہ اب آپ نے اس کے مختی حملہ سے بچنے کا صحیح ذریعہ معلوم کرلیا ہے۔ پس

ایک تھوڑی می کوشش' ایک تھوڑی می قربانی کی ضرورت ہے کہ صدیوں کی پہنی ہوئی زنچریں کٹ جائیں گی اور اسلام کا سپاہی اپنے مولی کی خدمت کیلئے گھر آزاد ہو جائے گااور ہندؤوں کی غلامی کے ہند ٹوٹ جائیں گے۔

اے بھائیو! ہمت اور استقلال ہے اور صبرہے اپنی دینی اور تدنی اور اقتصادی حالت کی درستی کی فکر کرو اور خدا تعالی کی طرف ہے دل ہے جھک جاؤ اور اس کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کر دو اور اس کے ارادوں کے سامنے اپنے ارادوں کو چھوڑ دو۔ اور اس کے کلام کی محبت کو اپنا شعار بناؤ۔ اور اس کے ہرایک اشارہ پر محبت کو اپنا شعار بناؤ۔ اور اس کے ہرایک اشارہ پر ممل کرنے کیلئے تیار رہو اور اپنی نفس کو بالکل مار دو۔ تب وہ اپنا وعدہ اُلّذِینَ جَاهَدُوْا فَاور آپ فَیْنَا لَنَهْدِینَدُهُمْ شُعُلَنَا کے ماتحت آپ کو اس راستہ پر چلائے گاجو اس کی مرضی کے مطابق ہو نوار اپنی نفرت کا ہاتھ آپ کی طرف بردھائے گا اور آپ کے بازو کو قوت بخشے گا اور آپ کے دشمنوں کو ذلیل کرے گا اور ہراک میدان میں خواہ علمی ہو نواہ تدنی ہو نواہ اقتصادی ہو 'آپ کو فتح دے گا۔

ہاں ضرورت ہے تو اس بات کی کہ متواتر اور لگا آر قربانی کی متواتر اور لگا آر قربانی کی متواتر قربانی کی ضرورت جا اور عقل سے کام لیا جائے اور خدا تعالی کی نصرت پر نظر رکھی جائے اور ہے فا کدہ جوش سے اپنی قوتوں کو ضائع نہ کیا جائے اور خواہ مخواہ دشمن کے تیار کردہ گڑھوں میں نہ گرا جائے ۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کو بھیٹہ اپنا غلام بنائے رکھنا چاہتے ہیں 'وہ گور نمنٹ سے ہمیں لاوا کر ہماری طاقت کو کرور کرنا چاہتے ہیں ۔ اور اس وقت جو مسلمانوں کی توجہ نہ ہیں 'اقتصادی 'تمری گرف آزادی کی طرف ہو رہی ہے 'اس کا ڈن و و مری طرف پھیرنا چاہتے ہیں۔ گرمیں امید کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی جائز مدد کر رہی ہے اور اگر کسی جگہ بعض پیچھے جو پچھے بھی کیا ہو 'اس وقت وہ مسلمانوں کی جائز مدد کر رہی ہے اور اگر کسی جگہ بعض مجسٹریٹ مسلمانوں کی تاکیف کا موجب ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ گور منٹ کی پایسی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے کہ ان مجسٹریؤں کے دل ان ہندو وں کی باتوں سے متاثر ہیں کہ جو ملک میں امن دیکھنا پہند نہیں کرتے ۔ پس ہمیں وقتی ہوش سے متاثر ہو کر اپنے اصل کام کو نہیں بھونا چاہئے ۔ آج سے ہمارا فرض ہو کہ تبلغ کریں مسلمانوں کی تدنی اور اقتصادی حالت کو درست کریا ، اور جس حد تک ممکن اور نہ بنا چائز ہو مسلمانوں میں سے اختلاف کے مثانے کی اور کریں اور جس حد تک ممکن اور نہ بنا چائز ہو مسلمانوں میں سے اختلاف کے مثانے کی اور کریں اور جس حد تک ممکن اور نہ بنا چائز ہو مسلمانوں میں سے اختلاف کے مثانے کی اور

ستقل جدو جہد کے ساتھ ان جائز حقوق کو جن کے ہم اس ملک کے باشندہ ہونے کے لحاظ ہے مستحق ہیں' حاصل کریں۔ اور اس کے لئے پہلا قوم آپ کا ۲۲ جولائی کے جلسوں کو غیر معمدلی طور پر کامیاب بنانا ہے۔ میں اب اپنی بات کو ختم کر تا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ ہراک دو سری بات کو فراموش کر کے آپ صرف اس امرکو ید نظر رکھیں گے کہ آج اسلام اور مسلمانوں کافائدہ کس امریں ہے۔

والسلام خاکسار مرزامحمود احمد امام جماعت احمدیه قادیان (الفضل ۲۰جولائی ۱۹۲۷ء